40)

## مسلمانان کشمیر کی مال اور دعاسے مدد کرو (فرمودہ ۲۲-جنوری ۱۹۳۲ء)

تشهدو تعوذاورسورة فاتحه کی تلاوت کے بعد فرمایا:۔

رسول کریم مان کی طرف بہت توجہ کیا کرتے تھے۔ خصوصاً رمضان کے ایام میں آپ صدقہ و خیرات کی طرف بہت توجہ کیا کرتے تھے۔ خصوصاً رمضان کے ایام میں آپ صدقہ و خیرات میں بہت ہی زیادہ حصہ لیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کابیان ہے کہ رمضان میں آپ کاصد قد و خیرات اپنی تیزی میں تیز ہوا ہے بھی بڑھ جا آتھا ۔ اگر اللہ تعالیٰ کاوہ رسول جو دنیا کے لئے اسوہ و نمونہ بناکر بھیجا گیا تھا جو خد اتعالیٰ کے حضور اپنی پیدائش سے قبل ہی مقبول تھا بلکہ دنیا کی پیدائش سے قبل ہی مقبول تھا بلکہ دنیا کی پیدائش کا مقصود تھا اس بات کا مختاج تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضاء کے حصول کے لئے آگے بڑھ کرقد م مارے تو ہم لوگ جو ہزار ہا عیوب اور نقائص رکھتے ہیں کس حد تک اس بات کا حتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضاء عاصل کرنے کے لئے قربانی کے مواقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اس امر کاہم میں سے ہرایک کو اندازہ کرناچا ہے۔ اسلام نے اس بات کا حکم نہیں دیا کہ خوبی انسان دولت کمائے نہیں یا اچھا کھانا نہ کھائے یا عمرہ کیڑا نہ پنے لیکن اس بات کا حردوازہ ضرور کھول دیا ہے کہ آگر کوئی انسان خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرناچا ہے تو وہ قربانیوں کے ذریعہ ہی ضرور کھول دیا ہے کہ آگر کوئی انسان خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرناچا ہے تو وہ قربانیوں کے ذریعہ ہی طاصل کرسکا ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ انسان نوافل کے ذریعہ خداتعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ رسول کریم میں آتا ہے کہ رسول کریم میں آتا ہے ہیں خداتعالیٰ نے فرمایا میں ایسے بندہ کی آتھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے' اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے' میں

اس کے ہاتھ ہوجا تاہوں جن سے وہ پکڑتا ہے اور اگر وہ ایک قدم میری طب آتا ہے کہ اللہ تعالی گزاس کی جانب بڑھتا ہوں کا اور انسان ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جا تاہے کہ اللہ تعالی سنتا ہے اس کا کامل اتحاد ہوجا تاہے۔ اس کے متعلق یہ بھی یا در کھناچا ہے کہ بے شک اللہ تعالی سنتا ہے گروہ مادی کانوں کا مختاج نہیں 'وہ و کھتا ہے گرمادی آتھوں کا مختاج نہیں 'وہ وراء الورئ ہستی ہے اور اس کا انسان کے ہاتھ بغنے کے معنے یہ ہیں کہ ایسا انسان جب اپنے ہاتھوں سے کام کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالی کے تصرف کے ماتھ یہ ہیں کہ ایسا انسان جب اور اس کی حفاظت اور محرت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ پاؤں بغنے کے معنے یہ ہیں کہ جس طرح اللہ تعالی کی توجہ پر دنیا میں برکات کانزول ہو سکتا ہے اس طرح اس بندہ کی آمدور فت سے بھی ہر کات اللی وابستہ ہوتی ہیں۔ ہرکات کانزول ہو سکتا ہے اس طرح اس بندہ کی آمدور فت سے بھی ہر کات اللی وابستہ ہوتی ہیں۔ آسے معرز و مقبول بنادیتا ہے اس طرح اس انسان کی آسکھوں میں وہی تأثیر پیدا ہوجاتی ہے کہ جس کی طرف محب و بیار کی نظر ڈالتا ہے اس طرف نگاہ کرے خد اتعالی کے فضل نازل ہو ناشروع ہوجاتے ہیں۔

ہم آج کل رمضان ہے گزر رہے ہیں اور اللہ تعالی کے فضلوں کے درواڑے ہمارے لئے ہمی گھل سکتے ہیں اگر ہم کو شش کریں۔ ہم میں وہ لوگ بھی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے وسعت عطای ہے وہ خود بھی آرام و آسائش ہے رہ سکتے ہیں اور دس ہیں اور کو بھی رکھ سکتے ہیں۔ پھر ہم میں وہ بھی ہیں جو صرف اپنااور اپنے بال بچوں کا پیٹ ہی بخوبی پال سکتے ہیں اور وہ بھی ہیں جو فاقے کرتے ہیں لیکن ہرایک تکلیف جو خدا تعالی کی طرف ہے آتی ہے یا انسان کی سستی ہے پیدا ہوتی ہے یا وہ مروں کے ہاتھوں پہنچتی ہے اس پر صبرو شکر کرنے ہے اتنا تو اب نہیں ہو تا بھتنااس تکلیف کا جو انسان خود اپنی فلس پر وار دکر تاہے۔ ایک انسان نے ایک ہی وقت کھانے کو ملتا ہے وہ اس سے انسان خود اپنی مرضی ہے نہیں کر سکتا بھتناوہ مخص ہے دو نوں وقت کھانامیسر آتا ہے گرایک وقت کاوہ انتا جر اپنی مرضی ہے نہیں کھاتا بلکہ کی مسکین کو دے دیتا ہے۔ پہلے نے بھی سات دنوں میں صرف سات بار کھانا کھایا اور دو سرے نے بھی گر پہلا تو اب کا اتنا مستحق نہیں ہو سکتا جتناوہ سراکیو نکہ اس نے اپنی مرضی ہے ایسائیاں کیکن پہلے نے مجوری ہے۔ بہت شک مجوری کے ماتحت تکلیف اس نے وال بھی تو اب کا مستحق ہو سکتا ہے گر اس کے لئے اور شرائط ہیں۔ اس کے لئے اللہ تعالی نے مبر کا مقام رکھا ہے۔ لیکن عبر کے وہ معنی نہیں جو ہمارے ملک میں عام طور پر سمجھے جاتے ہیں بلکہ وہ ہیں جو اس سال جلسہ سالانہ کے موقع پر میں نے بیان کئے تھے۔ آگر انسان بیہ بات ماصل بلکہ وہ ہیں جو اس سال جلسہ سالانہ کے موقع پر میں نے بیان کئے تھے۔ آگر انسان بیہ بات ماصل بلکہ وہ ہیں جو اس سال جلسہ سالانہ کے موقع پر میں نے بیان کئے تھے۔ آگر انسان بیہ بات حاصل بلکہ وہ ہیں جو اس سال جلسہ سالانہ کے موقع پر میں نے بیان کئے تھے۔ آگر انسان بیہ بات حاصل

کرلے تو وہی اہلاءاور مصبت اس کے لئے ترقی درجات کاموجب ہوسکتی ہے۔ اس وقت ایک قوم ہے جو خصوصیت کے ساتھ ان دنوں میں دنیا کے سامنے آری ہے اور میں خواب کی بناءیر اس کے متعلق جماعت کو تحریک کر تاہوں۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ، صرف یہ کہتا ہوں کہ غد اتعالی کا منشاء یہ معلوم ہو تا ہے کہ وہ اے اٹھائے۔ تمام انسان اللہ تعالی کے بندے ہیں اور پیر تہمی نہیں ہو سکتا کہ کسی خاص قوم کو ہمیشہ کے لئے وہ ذلت میں پڑار ہنے دے ۔ بلکہ ایک قوم اگر خود گرتی ہے اور اٹھنانہیں چاہتی تو بھی ایک وقت خدا تعالی کافضل ضرور اے آکر اٹھا آ ہے۔ ا یک وقت تک تو صرف انہی قوموں کو اٹھا تا ہے جو خود ترقی کرنا چاہتی ہیں مگریہ رحیمیت کی صفت کے ماتحت ہو تاہے۔اور کبھی رحمانیت کادور آتا ہے اس دفت ایسی اقوام کو بھی جو اپنی ذّت پر رضامند ہو چکی ہوتی ہیں خدا تعالی ابھار تاہے۔ پہلے چو ہڑے جمار سانسی وغیرہ اقوام کے او گوں کو نصیحت کی جاتی اور ترقی کرنے کی طرف توجہ دلائی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں خدانے ایساہی بنایا ہے۔ لیکن اب اللہ تعالی نے انکی طرف بھی توجہ کی ہے اور زیادہ دن نہیں گزریں گے کہ خدا تعالی کا ہاتھ انہیں اٹھائے گااور وہ اس قدر آگے بردھیں گے کہ ممکن ہے غرور میں آکر دو سروں كو بھى دبانے كى كوشش شروع كرديں-اس طرح اس زمانہ ميں الله تعالى تشميري قوم كو بھي اٹھانا چاہتا ہے۔ یہ انسانی کام معلوم نہیں ہو تا بلکہ خداتعالی کاہی یہ منشاء معلوم ہو تاہے کہ اس قوم کو ترقی دے۔ اس وقت میں ان دنیوی ذرائع اور سامانوں کا ذکر نہیں کروں گاجو اللہ تعالیٰ نے کشمیریوں کو ترقی دینے اور بڑھانے کے لئے مہا کردیے ہیں بلکہ جماعت کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض روحانی امور بیان کرتا ہوں۔

منلہ کشمیر کے متعلق کی لوگوں کو ایس رؤیاد کھائی گئی ہیں جن سے معلوم ہو تاہے کہ اللہ تعالیٰ اس معالمہ میں کچھ کرنا چاہتا ہے۔ میں نے خور بھی خواب دیکھا ہے کہ ایک مجلس ہے جس میں بہت سے معززین جمع ہیں۔ میں ان کے سامنے کشمیر کے حالات بیان کر رہا ہوں اور کہتا ہوں کہ حالات امید افزا ہیں اور در میانی روکیس کوئی ایس روکیس نہیں اور انہیں تحریک کرتا ہوں کہ آپ لوگ اگر پچھ رقم خرچ کریں تو آسانی سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ پھر ایسا معلوم ہو تاہے کہ اس تحریک کے ساتھ ہی ان لوگوں میں حرکت شروع ہوئی اور حاضرین ایک دو سرے کے کان میں باتیں کرنے ساتھ ہی ان لوگوں میں حرکت شروع ہوئی اور حاضرین ایک دو سرے کے کان میں باتیں کرنے کے۔ اس کے بعد ایسا معلوم ہو تاہے کہ ایک کاغذ پھرایا جانے لگا۔ گویا وہ چندہ کرنے لگے ہیں۔ میں نے۔ اس کی تعبیر یہ سمجی ہے کہ بعض او قات جو مایوس کی گھڑیاں آتی ہیں وہ حقیقی نہیں بلکہ نے اس کی تعبیر یہ سمجی ہے کہ بعض او قات جو مایوس کی گھڑیاں آتی ہیں وہ حقیقی نہیں بلکہ

درمیانی رو کیس ہیں۔اور مسلمان اگر مالی قربانی کریں تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ایک اور دوست یعنی مولوی محمد دین صاحب بی اے ہیڈ ماسر تعلیم الاسلام ہائی سکول نے پر سوں ایک خط اور کچھ رقم ارسال کی اور لکھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ چندہ خاص ادا کرنے کی برکت سے خد اتعالی نے تو فیق دی کہ میں نے اپنے بچہ کے داخلہ کے لئے جو اس وقت کالج میں پڑھتا ہے کچھ رقم جمع کرلیہے آپ نے مجھے کمالاؤوہ رقم کشمیرے لئے دیدو۔ چنانچہ انہوں نے اس خواب کو پوراکرنے کے لئے مبلغ ایک سویند رہ روپیہ جو انہوں نے جمع کئے تھے مجھے کشمیر کے لئے بھیج دیے ہیں۔اور بھی بعض رو حانی امور ہیں جن سے پتہ چلناہے کہ اس وقت نواب حاصل کرنے کے ذرائع میں ہے ایک ذریعہ تشمیریوں کی امداد کرناہے۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے ایک ایساکام پیدا کر دیا ہے جس ہے وہ اپنے بندوں کو ثواب کامو قع دینا جاہتا ہے اور دو سری طرف مہینہ بھی وہ ہے جو خاص طور پر ثواب حاصل کرنے کا ہے تو میں دوستوں کو نصیحت کر تاہوں کہ وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ بیرانتا آسان کام ہے کہ اس سے زیادہ آسان اور کوئی قومی کام نہیں۔ کہتے ہیں محمود غزنوی نے جب ہندوستان پر حملہ کیاتو دو دورو پیہ میں غلام کبجے تھے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک روپید بلکہ ایک روپیہ ہے بھی بہت کم میں کشمیر کے غلاموں کو آزاد کرایا جاسکتا ہے۔ وہاں کی آبادی تنس لاکھ ہے۔او رمیرااندازہ ہے کہ ان کی آزادی کی تحریک دو تین لاکھ روپیہ ہیں بھی بایثر یحیل کو پہنچ سکتی ہے۔ کیونکہ اللی سامان ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ بعض او قات تو مشکلات کے بیاڑ نظر آتے ہیں گراللہ تعالی انہیں اس طرح اڑا دیتا ہے گویا تھی تھے ہی نہیں۔ بعض او قات وہاں کے کار کنوں میں ایسی لڑائیاں اور تفرقے پیدا ہو جاتے ہیں کہ معلوم ہو تاہے اب بیہ کام تباہ ہو جائے گا۔ گرالللہ تعالیٰ اینے فضل سے یا تو تفرقوں کو مثادیتا ہے اور یا تفرقہ پیدا کرنے والوں کی عزت کو مٹادیتا ہے۔ جس سے صاف نظر آ باہے کہ خد اتعالیٰ کی مدداور نصرت اس تحریک کے ساتھ ہے۔ باد جو دیکہ ہندوؤں نے اسے نہ ہبی رنگ دیتا جا ہااور ہندومسلم سوال بناکراہے نقصان پہنچانے کی کو شش کی گربعض او قات سخت مخالف ہندو بھی اس کی تائید کرنے لگ جاتے ہیں اور اب کشمیر و جموں کے ہندوؤں میں بھی بیر رُویدا ہور ہی ہے کہ بیہ تحریک ہمارے لئے بھی فائدہ کاموجب ہے اور ان سامانوں کو دیکھ کریقین ہو تاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو کرنا چاہتا ہے۔ بندے جو اس میں مد دیں گے وہ مفت میں ثواب حاصل کرنے والے ہوں گے۔ اور اس کے لئے قربانیاں بھی کوئی بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہندوستان کی

آزادی کے لئے جو قربانیاں کی گئی ہیں اس کے دسویں حصہ میں کشمیر کے مسلمان آزاد ہو سکتے ہیں۔ اگر چہ ریاست بھی پورا زور لگائے گی۔ کیونکہ کون ہے جو آسانی سے اپنے غلاموں کو آزاد کرناپند کرے۔ اس کی طرف سے سازشیں کی جائیں گی۔ کشمیر میں اور یہاں بھی تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور پورا زور لگایا جائے گا اور لگایا جارہا ہے۔ لیکن باوجو واس کے اسے کامیا بی نہیں ہوگی۔ جھے چو نکہ آل انڈیا کشمیر سمیٹی کاصد رہونے کی وجہ سے ہر تسم کی اطلاعات ملتی رہتی ہیں اس لئے ان کی بناء پر میں کہ سکتا ہوں کہ ریاست کی طرف سے پانی کی طرح رو پہیے ہمانے اور افسروں کے رات دن گئے رہنے کے باوجو و بھی کام نہیں چلے گا۔ اگر ظاہر میں ہیں ایک ناکامی ہوتی ہے تو باطن میں دو کامیابیاں بھی اللہ تعالی دے دیتا ہے۔

پس ہاری جماعت کے دوست جنہیں ہروقت ثواب حاصل کرنے کا خیال رہتاہے ان کے لئے یہ بھی ایک موقع ہے۔ خصوصا اس لئے بھی کہ میرے دل میں اس کے لئے تحریک ہور ہی ہے۔اور جس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے اس کی طرف سے جو تحریک ہووہ بیعت کرنے والے کے لئے زیادہ قدروقیت رکھتی ہے۔ میرے علاوہ بعض دو سرے دوستوں کو بھی خواب کے ذریعہ ہے تحریکیں ہورہی ہیں۔ کئی نادان خیال کرتے ہیں کہ بیر سیاسی کام ہے حالا نکہ یہ ند ہب سے تعلق ر کھتا ہے۔ غلاموں کی آزادی قرآن کریم نے نہ ہی کام قرار دیا ہے۔ کئی جرائم کی سزا کے طور پر غلاموں کی آزادی رکھی ہے اور جس مخص نے ایک بار بھی تشمیر کو دیکھاہے وہ ریاست کے تمام دعادی اور جھوٹے یر دپیگنڈ اکے باوجو دیہ کہنے پر مجبور ہو گاکہ تشمیر کے مسلمان یقیناغلام ہیں اور ان کی حالت دیکھنے کے بعد بھی جو یہ کہتا ہے کہ ان کو کسی شم کے انسانی حقوق حاصل ہیں وہ یا تو یا گل ہے اور یا اول درجہ کاجھوٹااور مکار۔ان لوگوں کوخد اتعالی نے بہترین دماغ دیتے ہیں اور ان کے ملک کو دنیا کی جنت بنایا ہے۔ گر ظالموں نے بہترین دماغوں کو جانو روں سے بدیتر اور انسانی ہاتھوں نے اس بہشت کو دو زخ بنادیا ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ کی غیرت نہیں جاہتی کہ خوبصورت بھول کو کانٹا بنادیا جائے اس لئے وہ اب جاہتا ہے کہ جسے اس نے پھول بنایا ہے وہ بھول ہی رہے اور کوئی ریاست اور حکومت اسے کانٹانسیں بناسکتی-روپید، چلاکی . مخفی تدبیریں اور پروپیگنذا کسی ذریعہ سے بھی اسے کا نٹانہیں بنایا جاسکتا۔ جو نکہ خد اتعالی کا منشاء یہ ہے اس لئے کشمیر ضرور آ زاد ہو گااور اس کے رہنے والوں کو ضرور ترقی کاموقع دیا جائے گا۔ اگر تم اس میں حصہ لوگ تو گو بظاہر اس بوھیا کی مثال ہو گی جس کے متعلق بیہ قصہ مشہور ہے کہ وہ سوت کی انٹی لے کر

حضرت یوسف علیه السلام کو خرید نے گئی تھی۔ لیکن ساتھ ہی میہ مت خیال کرو تمہار احصہ بہت تھو ژا ہے۔ ممکن ہے تمہار اچید یا د میزی ہی اس کی آزادی کاموجب ہو جائے اور اگر چہ دنیا کی نظرمیں اس کی کچھے حقیقت نہ ہو گرخد اتعالیٰ کے علم میں یہ بات ہو کہ اگر وہ د مڑی خرج نہ کی جاتی تو یہ ملک آزاد نہ ہو سکتا۔

دو سری چیز دعا ہے۔ میں دوستوں کو تحریک کر تا ہوں کہ رمضان کی دعاؤں میں تشمیر کی آ زادی کو بھی شامل رکھیں۔ اگر ہمارے پاس ریاست کے مقابلہ میں روپیہے نہیں' آ دی نہیں' فوجیں نہیں اور دو سرے دنیوی اسباب نہیں ، تو کچھ ہرواہ نہیں کیونکہ ہماہے یاس وہ ہتھیار ہے جو دنیا کے سارے بادشاہوں کے پاس نمیں اور جس سے تمام حکومتوں کی متحدہ طاقتوں کو بھی شکست دی جا کتی ہے اور وہ دعاہے۔ برانے زمانہ میں جب مسلمانوں کے اندر خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو کمیں توایک بزرگ تھے جنکے ہمایہ میں ایک امیرر ہتا تھا۔ اس کے ماں رات کے وقت گانا بحانا ہو تا تھااور اس ہے ہمایوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ان کی اس تکلیف کود مکھ کراور آوار گی کی اس روح کورو کنے کے لئے اس بزرگ نے کہا اگر کوئی اور اسے نہیں روکتا تو ہم روکتے ہیں-وہ گئے اور گانے والوں کوروک دیا۔ اس پر امیرنے دریافت کیا کہ خاموشی کیوں ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا فلاں شخص رو کتاہے۔اس نے بزرگ ہے دریافت کیا کہ تم کیوں رو کتے ہو۔ آپ نے فرمایا اہل محلّہ کو تکلیف ہوتی ہے اس نے کہاتم نہیں جانتے میں باد شاہ کا درباری ہوں۔ اگر تم لوگ میرا مقابلہ کروگ تومیں شای سابی بلاؤں گا-اس بزرگ نے کما بے شک تم سابی لے آؤہم بھی مقابلہ کرلیں گے۔ اس نے یوچھاتم کس طرح مقابلہ کر سکتے ہو۔ آپ نے جواب دیا کہ میں سیا ہوں ہے نہیں بلکہ سام اللیل (رات کے تیروں) سے مقابلہ کروں گاراس بات کا امیریر اس قدر اثر ہوا کہ فور ای اس کے دل کی حالت بدل گئی اور اس نے کمارات کے تیروں کامیں واقعی مقابلہ نہیں کر سکتااور باز آتا ہوں سواگر تم اس مالی خدمت کے علاوہ جو کر سکتے ہو۔ سہام اللیل بھی چلاؤ اور دعائيں كرواور أكر مالى امداد نهيں كركتے تو صرف دعائيں ہى كروتو بيد مد دمعمولى مدد نهيں - دنيا چاہے اسے ذلیل سمجھے لیکن خداتعالی کے نزدیک سے بہت گران قدرہے - رسول کریم مانتورہ نے فرمایا ہے کہ میتم کور کھ نہ دواس کی دعاعرش اللی کوہلادی ہے کے کاش مهار اجہ کشمیر کو کوئی بتائے کہ تمیں لاکھ مظلوموں کی آبیں آپ کے خلاف اٹھ رہی ہیں جن سے عرش اللی کانپ رہا ہے۔ جس کے مقابلہ میں آپ کی مہارا جگل کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔اور اگر آپ ان مظلوموں کی

آ ہوں کو دعاؤں سے نہیں بدل لیں گے تو خد اتعالیٰ کے عذاب میں مبتلاء ہوں گے۔اور آپ کی طاقت یا انگریزوں کی امداد آپ کے کام نہیں آئے گی۔ جولوگ ان کو مسلمانوں کے حقوق دینے ہے روک رہے ہیں وہ ان کے دعمٰن ہیں۔ کاش وہ اپنی جان اور اپنے خاندان پر رحم کریں اور آسانی تیروں ہے ڈر کر تمیں لاکھ انسانوں کو آ زاد کردیں۔ تااللہ تعالیٰ کی گرفت ہے پچ جا ئیں اور اس کے فضلوں کے وارث ہو سکیں۔ مگر شاید ان کے کان میں یہ بات ڈالنے والا کوئی نہیں۔ افیوس کہ وہ اموال اور اشیاء جو خدا تعالیٰ نے انسان کواس لئے دی تھیں کہ بی نوع کی خدمت کر سکے اور ان کے ذریعہ خد اتعالیٰ کا قرب اور رحمت حاصل کرے انہیں وہ بہت بڑی چیز سمجھ کر کسی کی رواہ ہی نہیں کر تا۔ان کے ذریعہ سب کواپنے ماتحت رکھنا چاہتا ہے۔ گویاوہ چیز جواس لئے ا عطا ہوئی تھی کہ انسان کو جنت میں لے جائے اسے دو زرخ میں گرا دی ہے۔ حکومت ہاتھ میں ہونے سے دماغ پھر جاتے ہیں۔ فوج اور خدّام مغرور بنادیتے ہیں۔ اور کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ غریبوں کی مدد کے لئے عطاء ہوا ہے نہ کہ ان کے حقوق غصب کرنے کے لئے۔ خدا تعالیٰ کی سیا نعتیں حاصل ہونے کے بعد سمجھا جا تاہے کہ لوگوں کا فرض ہے ہماری خدمت کریں کیکن یاد ر تھیں اس طرح کامیابی حاصل نہیں ہو تھی۔ کامیابی خدمت اور قربانی میں ہے۔ قر آن کریم میں الله تعالی متواتر مسلمانوں کو توجہ دلا تاہے کہ میں تم کو آ زمائش میں ڈالنے والا ہوں اور تمہیں حکومت دے کردیکھوں گاکہ س طرح عمل کرتے ہو۔اور پھپلی قوموں ہے نصیحت حاصل کرنے کی متواتر نصیحت کر تاہے۔ خدا تعالیٰ کابیہ قانون ہے کہ گرے ہوؤں کی مدد کرکے وہ ان کو بڑھا تا ہے ای وجہ سے مجھے یقین ہے کہ خدا تعالی مهار اجبہ صاحب تشمیر کے دل میں ضرور رحم وُالے گا-اور وہ اپنے ملک کے مسلمانوں کو وہ انسانی حقوق دینے پر آمادہ ہو جائیں گے جن کے بغیر زندگی مشکل ہے۔ اور یا پھرانکے ہاتھ خود ہی باند ھے جائیں گے اور ان کی طاقت کمزور کردی جائے گی۔ انگریزی حکومت نے بھی مہارا جہ تشمیر کی تائید میں بعض آر ڈی نینس جاری کئے ہیں۔ بعض نادان شاید خیال کرتے ہوں کہ اس طرح یہ تحریک کیلی جائے گی۔ لیکن انہیں یاد رکھنا جائے جو کام میرے یا کسی اور شخص کے ذریعہ ہورہا ہووہ تو رو کا جاسکتا ہے لیکن جے خدا تعالی کرنا جاہے ۔اے کسی مخص کو قیدو بند میں ڈالنے بلکہ جان ہے مار دینے ہے بھی نہیں بند کیا جاسکتا۔ پس اللہ تعالی ہے دعائیں کرو اور وو سروں کو بھی دعائیں کرنے کی ترغیب دو۔ کیونکہ دعائیں سننے میں اللہ تعالیٰ کسی کا خیال نہیں کر تا۔ بلکہ عیسائی ' یہودی' ہندو ' سب کی دعائیں سنتا ہے۔ اس میں شک

نہیں کہ بعض نعتیں ایمان ہے مخصوص ہیں مگراکٹر غیرمخصوص ہیں اور اس کی رحمت کا فرمومن سب کو ڈھانپ لیتی ہے۔ کوئی حکومت ایبا آر ڈی نینس جاری نہیں کر علق کہ دعانہ کرواور کوئی حکومت خدا کے فضل کو روک نہیں عتی۔ حکومت اس سے تو روک عکتی ہے کہ مظلوموں کی حمایت میں مضمون نہ کھے جائیں 'جلے نہ کئے جائیں 'جھے نہ لے جائے جائیں' تقریریں نہ کی جائیں 'چندے نہ جمع کئے جائیں لیکن تمہاری دعاؤں کو کوئی نہیں روک سکتااس کے لئے تو زبان بھی ہلانے کی ضرورت نہیں۔ ایک دکھیا دل جب خدا تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے تو اس کی دعا ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب خدا تعالیٰ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرلیتا ہے تو کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔انگریزی حکومت کے پاس سامان جنگ'افواج'اسلحہ سب پچھ ہیں لیکن مالی مشکلات میں الله تعالیٰ نے ان کو ایبا پکڑا ہے کہ سب حیران ہیں۔ چند دنوں میں ہی یونڈ کی قیمت ایسی گری ہے کہ چاہ پانچ ماہ کے عرصہ میں دنیا کی بهترین مالدار قوم کی حالت دیوالیوں کی سی ہو گئی ہے - میہ ایک نثان ہے تمہارے لئے اور ہراس مخص کے لئے جو دنیوی سامانوں پر تکمیہ کر تاہے- دراصل کمزور وی ہے جے خدا کمزور کرے۔اور طاقتور دی ہے جے خدا تعالی طاقتور بنائے۔ پس مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں - دعاؤں کے ذریعہ بھی مد د کرواور مالی د تبلیغی طور پر بھی- ہردل جس میں کشمیر کے مظلوموں کے لئے تم در دید اکرتے ہو وہ بھی خدمت ہے۔اس لئے باہر کی جماعتوں کواس کی طرف متوجه کر ناہوں۔ کیونکہ اس مسلہ کی طرف ابھی انکی توجہ اتنی نہیں جتنی کہ چاہئے۔اس کئے ہروہ جماعت اور فخص جس تک میری آواز پنیجے رمضان کے دنوں میں خصوصیت کے ساتھ اور بعد میں بھی اس طرف توجہ کرے۔ ہر گاؤں میں چندہ جمع کیاجائے اور نہیں تو ہررو زمٹھی بھر آ ثابی اس کام کے لئے علیحدہ کر دیا جائے۔ ہندوستان میں قریباً ساٹھ ہزار قصبے ہیں اور اگر ان میں سے صرف ہیں ہزار قصبوں میں مسلمان رہتے ہیں اور یہ ہیں ہزار قصبے صرف ایک آنہ ماہوار کی رقم جع کریں۔ تو بھی ہر ممینہ میں سوا ہزار روپیہ جع ہو سکتاہے۔ بیہ خیال مت کرو کہ لوگ توجہ نہیں کرتے۔ یہ تمهار اکام ہے کہ جاؤاو رجاکرانہیں متوجہ کرو۔

سمیر کے مسلمان احمدی نمیں ہیں کہ کوئی ہم پر اعتراض کرسکے۔ یہ غلام قوم کی آزادی کا سمیر کے مسلمان احمدی نمیں ہیں کہ کوئی ہم پر اعتراض کرسکے۔ یہ غلام قوم کی آزادی کا سوال ہے اس کے لئے کسی سے مانگنے اور تحریک کرنے میں کوئی شرم نہیں۔ ایک دو ، تین ، چار دن بلکہ اس وقت تک جاؤ جب تک کہ خدا تعالی ان غلاموں کو آزاد کرادے۔ ویسے غلام باق ہیں جو زمانہ میں نہیں جو پہلے ہواکر تے تھے۔ ان کو تو یو رپ نے آزاد کرادیا۔ اب میں غلام باقی ہیں جو

نام کے طور پر آزاد ہیں لیکن عملاً غلام ہیں۔ان کو آزادی دلانے کے لئے ہمیں ثواب کاایک موقع حاصل ہے۔ پس جمان جماں بھی کوئی احمد ی ہے خواہ جماعت کی صورت میں خواہ اکیلا۔ میں پھر اسے متوجہ کر تا ہوں کہ وہ اس عظیم الثان کام سے غفلت نہ کرے۔ بیہ ثواب حاصل کرنے کا بمترین موقع ہے۔اور جواس وقت غفلت کر تاہے وہ اپنی عمر کابمترین موقع ضائع کر تاہے۔ان کے لئے چندہ جمع کرو- ان کے متعلق لوگوں کے اندر ہمدر دری پیدا کرویماں تک کہ بچہ بچہ انکی مظلومیت سے آگاہ ہو جائے۔اور ہردل میں ان کے لئے ہدر دری پیدا ہو جائے۔ بڑے بڑے شر مثلًا بمبئی' کلکتہ ' دہلی وغیرہ کے مالدار لوگ اگر اپنی ز کو تیں ہی دیں تو بھی بہت کام ہو سکتا ہے۔ تم گھر بیٹھے ہی بیہ خیال مت کرو کہ لوگ توجہ نہیں کرتے۔ جب تک کوئی شخص ہر گھر اور د کان پر نہیں جا آااور گھر بیٹھے ہی خیال کرلیتا ہے کہ لوگ توجہ نہیں کرتے وہ نادان ہے۔اور خودا پنے نفس کو بھی دھو کا دیتا ہے اور خدا کو بھی دھو کا دینے کی کو شش کر تاہے ۔ بڑے شہروں کے احمدیوں کو چاہیے کہ وفد بناکر ہرد کان پر جا کیں اللہ تعالیٰ یقیناً برکت دے گا۔ پس رمضان کے دنوں میں جب رسول کریم مانتها تیز ہواہے بڑھ کرصد قہ کرتے تھے احباب جماعت کو چاہئے کہ اس کام میں توجہ کریں تااللہ تعالی ان کو اس کے ثواب میں حصہ دار بنائے۔ کیو نکہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں الله تعالیٰ اس کام کو کرنا چاہتا ہے۔او رہمارے لئے مفت میں اجر حاصل کرنے کامو قع ہے۔ بیرمت خیال کرو کہ احرار کی فتنہ انگیزیاں ہارے خلاف تعصب پیدا کر رہی ہیں۔ کیو نکہ اکثر اوگ دنیامیں عقل ہے کام لیتے اور اینے نفع و نقصان کو سمجھتے ہیں۔ خود کشمیر میں بہت زیادہ تعصب تھا۔ مگراس کام میں نوے فیصدی لوگ ہیں جو کسی قتم کے تعصب کا ظہار نہیں کرتے کیونکہ وہ اینے نفع کو خوب سمجھتے ہیں۔اس لئے بیہ خیال مت کرو کہ تعصب ہے بلکہ جن کے دلوں میں تعصب ہے ان کو بھی تم اینا ہم خیال بناسکتے ہو۔ اور حقیقت تو پیہ ہے کہ اکثر لوگ ایسے ہیں جن میں تعصب نہیں . صرف سستی ہے۔ کیوکہ عام انسان چاہتے ہیں قربانی سے بچ جائیں .اس لئے ممکن ہے کہ بعض تمہاری احمدیت کو بہانہ بناکر قربانی ہے بچنا چاہیں۔ لیکن اگر انہیں بار بار سمجھایا جائے تو وہ بھی مان جا کیں گے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نیک کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔اورا پی رضاء کے حصول کے مواقع بہم پہنچائے۔اس مظلوم ملک کی بھی امداد کرےاور ہمیں بھی توفیق دے کہ ان کی غلامی کو آزادی سے تبدیل کرنے کے لئے کو شش کریں اور اس طرح غلاموں کو آزاد کرانے کی ٹیکی

سے محروم نہ رہیں۔

(الفضل ۱۳۴ جنوری ۱۹۳۲ء)

لهبخارى كتاب الصومباب اجود ماكان النبى يكون فى رمضان

البخارى كتاب التوحيد بابذكر النبى وروايته عن ربه

۳

مل بخارى باب كيف كان بدء الوحى الى رسول الله صلى الله عليه

و سلم.....ا<sup>لخ</sup>